# رسولِ اکرم الله الآلم کی بعثت میں بیداری اُمت کا در خشاں پہلو

ہما حسن 1

huma hassan r@hotmail.com

کلی**ری کلمات**: بعثت ،اُمت ، بیداری، مواخات

خااص

رسول اکرم النی آینی غار حرا سے مشعل حق لے کر آئے اور علم و آگہی سے دنیا کو سیر اب کر دیا، آپ النی آینی کا ہر النی پیغام فطرت انسانی سے ہم آہنگ تھا اور انسانی بیداری کے لئے ضروری بھی۔ نیز آپ النی آینی بینی کا نئات کے عظیم واقعات میں سے ایک ہے۔ حقیقت میں بعث یعنی طلوع اسلام، پیدائش و ولادتِ اسلام، بیداری بشریت اور جمیلِ سلسلہ ہدایت انبیاء علیہ اللام ہے۔ نبی کریم النی آینی کا مبعوث ہونا اس عالم کے عجیب ترین واقعات میں سے ہے۔ نبی اکرم النی آینی کے مبعوث ہونے کی حقیقت کو اگر انسان سمجھ جائے کہ خداوند تبارک و تعالی کس طرح سے ایک انسان کو مقام نبوت و رسالت پر فائز کرتا ہے تو گویا انسان ہدایت تک پہنی گیا۔ بعث نبی اکرم النی آینی جس دن خداوند تعالی نے ہدایت بشر کے سلسلے کو مبعوث ہوایت اور جامع نظام ہدایت بشر کے جامع نظام اور طریقہ کار کا نام ہے۔ اور رسول اکرم النی آینی جو دین لائے وہ مکل اور جامع نظام ہدایت بشر کے ہدایت بشر کے جامع نظام ہدایت کوزیر بحث لاتے ہوئے بیداری اُمت کے درخشاں پہلو کو نما باں کیا گیا ہے۔

دین اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے کہی وہ مذہب ہے جو دنیا کی تخلیق کے ساتھ وجود میں آیااور رہتی دنیا تک رہے گا۔اس کا بنیادی مقصد سلامتی ہے۔ نفر توں کے کانٹے چن چن چن کے محتول کے پھول نجھاور کرنااسی مذہب کا خاصہ ہے۔ دین اسلام ایک نور کا نام ہے جو بھی چاہے جس وقت بھی چاہے اس کی روشنی سے اپنے آپ کو منور کر سکتا ہے، یہ تاریک دلوں کو نور کی بخل بخشا ہے جو کہ انسان کے اندر انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ دین اسلام کی بنیاد کسی جغرافیائی خطیر نہیں بلکہ اعتقادی اصولوں کے تحت ہے، جو دین کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے امان یا جاتا ہے۔ دین اسلام انفرادی زندگی کے ساتھ اجتماعی زندگی کے ساتھ اجتماعی زندگی کے ساتھ اجتماعی زندگی پر بھی زور دیتا ہے اور جب اسلام اجتماع کی بات کرتا ہے تواس سے مراداُمت ہوتی ہے۔ رسول اکرم الٹی ایکٹیل نے امت تشکیل دی اور امت کی تشکیل کے لئے لوگوں کے ذہنوں کو کھنگالا اور ان کے سوئے ہوئے ادان کو بہدار کیا۔

فظ بعثت کے لغوی معنی بَعِثَ ۔ نیند سے بیدار ہونا۔(

1۔ریسرچاسکالر جناح یو نیورسٹی برائے خواتین، کراچی

1) حقیقت میں بعثت یعنی طلوع اسلام، پیدائش و ولادتِ اسلام، بیداری بشریت اور بیخیل سلسله ہدایت انبیاء علیہ اسلام بیدائش و ولادتِ اسلام، بیدائش معوث ہونے کی حقیقت کو اگر انسان سمجھ جائے کہ خداوند تبال کس طرح سے ایک انسان کو مقامِ نبوت و رسالت پر فائز کرتا ہے تو گویا انسان ہدایت تک پہنچ گیا۔ بعث نبی اکرم النہ ایتنی ایک سلام و مقامِ نبوت و رسالت پر فائز کرتا ہے تو گویا انسان ہدایت تک پہنچ گیا۔ بعث نبی اکرم النہ ایتی بین بعث بدایت بشر کے جامع نظام اور طریقہ کار کا نام ہے اور رسول اکرم النہ ایتی بھودین لائے وہ ممکل اور جامع نظام ہدایت بشر ہے۔

م معاشرے یا قوم میں بی اس وقت مبعوث ہوئے جب وہ معاشر ہ الجھاؤکا شکار ہوا یعنی وہ درست راستے سے ہٹ گئے اور غلط ست میں جانے گئے بی قوموں میں بیجے گئے کیونکہ اس البحق کو دور کرنے کے لئے کسی ایسے رہنمائی ضرورت پڑتی ہے جوان کا ہاتھ تھام کر منزل تک پہنچا سکے۔ بس انسانی معاشر ہ جب خوابِ غفلت کی نیند سوجاتا ہے توایسے معاشر ہے کو بیدار کرنے اور دوبارہ حرکت میں لانے کے لئے خدا انبیائے کرام کو مبعوث کرتا ہے تاکہ وہ زوال پزیر معاشر ہے کو زوال سے نکال کر دوبارہ ترقی کی راہ پر ڈال دیں۔ رسول اکرم لٹی آیکی سوئے ہوئے اذہان کو بیدار کرنے کے لئے تشریف لائے اور بے ہنگم گروہوں کو ایک اُمت کی صورت میں واضح کیا کیونکہ تمام انبیائے کرام نے جو تبلیخ کی وہ 'اُمت' بنانے کے لئے مقدمہ تھیں۔ رسول اکرم لٹی آیکی ہماں تشریف لائے، آپ لٹی آیکی ہما کو بیدار کیا اور اس بھری ہوئی قوم کو کس طرح بیدار کیا اور اس بھری ہوئی قوم کو کس طرح بیدار کیا اور اس بھری ہوئی قوم کو کس طرح بیدار کیا اور اس بھری ہوئی قوم کو کس طرح ایت بنا ا

قبل از بعثت لوگوں کی عقول پر قفل گئے ہوئے تھے ان کے جسم بیدار تھے مگر ذہن اور روح خوابِ غفلت میں مبتلا تھی اور جب انسانیت ہر شعبہ ہائے زندگی میں سوگئ تب رسول اکرم الٹی آیٹی نے لوگوں کے اذہان کو بیدار کیا، ان کی روحوں کو جگایا اور دین حق کی تعلیم دی، رہن سہن کے اصول و ضوابط بتائے، مختلف قبائل اور گروہوں میں بٹے ہوئے لوگوں کو ایک امت کی صورت میں کجا کیا۔ تمام انبیاء جو تعلیمات لے کر آئے رسول اکرم الٹی آیٹی ان تمام انبیائے کرام کی تعلیمات کو ممکل کرنے کے لئے لوگوں میں مبعوث ہوئے کیونکہ جس وقت رسول اکرم الٹی آیٹی مبعوث ہوئے کیونکہ جس وقت رسول اکرم الٹی آیٹی مبعوث ہوئے اس دور میں لوگوں کے اندر وہ تمام برائیاں موجود تھیں جو ہر قوم میں الگ الگ تھیں ہم نبی اپنی قوم کی ایک یا دو خرابیوں کا مقابلہ کرتاد کھائی دیتا ہے مگر رسول مزمل الٹی آیٹی نے ان تمام برائیوں کا مقابلہ کیا اور لوگوں میں حق کا پر چار کیا اور صبر واستقامت کے ساتھ دین کو پھیلا با۔

بعثت رسول النُّهُ الِبَهِ عَيْ مَيْن بيدارى امت مسلمه كے در خشال پہلو جانئے سے قبل امت مسلمه كے مفہوم كو اجا گر كرنا اہميت كا حامل ہے۔ لفظ اُمت عربی زبان كالفظ ہے،" الامة "كے لغوى معنی جماعت، آدميوں كا گروہ ہے۔ (2)

ڈاکٹر علی شریعتی کے مطابق اصطلاحی طور پر:

"امت اس انسانی معاشرہ کا نام ہے جس میں ہر کسی کا ایک مشتر ک ہدف ہو اور بیہ سب اس لئے اکٹھے ہوئے ہوں تاکہ ایک مشتر ک رہبر کی رہنمائی کے ساتھ آگے بڑھیں۔"(3)

امت یعنی ایسامعاشرہ جو کسی سرزمین میں ساکن نہیں، جو کسی خونی اور خاکی رشتے پر استوار نہیں بلکہ امت ایک ایسامعاشرہ ہے جس کے افراد ایک عظیم اور اعلی قیادت کے تحت، فرداور قوم کی پیش رفت و کمال کی ذمہ داری کو، اپنے عقیدے اور اپنی حیات کے ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ قرآن نے انسان کے اجتماعی ڈھانچے کے لئے لفظ اُمت استعال کیا ہے۔

اسی طرح لفظ مسلم جس کامادہ ''س ل م " ہے لغوی اعتبار سے اس کے معنی فرمابر دار ہونا، دین اسلام اختیار کرنے کے ہیں۔ (4) شریعت اسلامیہ کے پیروکاروں کو مسلم کالقب بھی اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَتَّ جِهَا دِلاِهُوَا جُنَبَاكُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَةٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَسَبَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هُذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس...(5)

ترجمہ: "اور خدا (کی راہ) میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔اس نے تم کوبر گزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی (کسی بات) میں تنگی نہیں کی۔ (اور تمہارے لئے) تمہارے باپ ابراہیم کا دین (پیند کیا) اُسی نے پہلے (یعنی پہلی کتابوں میں) تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی (وہی نام رکھا ہے تو جہاد کرو) تاکہ پیغیبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد "

کتاب اللہ کی روشنی میں مسلم وہ ہے جو اللہ کے لئے سرا پانیاز، اس کے احکام و فرامین پرکار بند اور اپنی اور خلق خدا کی بھلائی کرتا ہو اور سنت ابر اہیمیکا علمبر دار ہو۔ اس لحاظ سے اُمت مسلمہ ایک ایسے اجتماع کا نام ہے جو دین کے گرد وجود میں آتا ہو اور جس کا محور و مرکز دین اسلام ہو۔ دین اسلام انسان کی فکری و عملی بیداری کی بات کرتا ہے اور تصور امت کو پیش کرتا ہے۔ لفظ مسلم اور امت مسلمہ کی وضاحت کے بعد ہمیں اس بات کو سیجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ بیداری کا مفہوم کیا ہے، جس بیداری اُمت مسلمہ کی بات علائے کرام کرتے ہیں وہ بیداری دراصل ہے کیا؟

لفظ بیداری دراصل فارسی زبان کالفظ ہے۔ عربی زبان میں بیداری کے لئے لفظ " یقطه" استعال ہوتا ہے۔

آیت الله ناصر مکارم شیر ازی بیداری کی تعریف اس طرح بیان کرتے ہیں کہ

"بيدارى تيارر بنے اور خطرے كے مقابلے ميں چوكس اور مستعدر بنے كوكہتے ہيں۔" (6)

قرآن کریم کے مطابق بیداری کے معنی خود آگاہی کے ہیں۔ انسان اپنی فطرت اور باطن میں موجود استعداد کار کی پرورش کرے اور اسے زندہ کرکے اپنی حقیقت کو دوبارہ پائے۔ پس انسان کی ذات اور ذاتی جوہر کو دوبارہ پانااور خود آگاہی حاصل کرنا بیداری ہے۔ (7)

بیداری میعنی خود آگاہی کے تین درجے ہیں، جو درج ذیل ہیں:

### ا۔ فطری بیداری

اس طرح کی بیداری غور و فکر کی قتم اور حصول علم نہیں ہے بلکہ ایک حضوری علم ہے، یہ بیداری اصلی اور حقیقی ہے اوریہی انسان کی عین شخصیت ہے۔اس میں انسان اپنی حقیقت کو حاصل کرتا ہے۔

### ۲\_عالمی بیداری

اس سے مرادا پنے بارے میں آگاہی کہ میں کہاں سے آیا ہوں؟ کہاں پر ہوں اور کہاں جارہا ہوں؟ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہور رہا ہے: إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا لِلَيْهِ دَاجِعُونَ (8)

ترجمہ: "ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور اس کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔"

### ۳۔ عرفانی بیداری

یہ خدا کے ساتھ رابطے کے سلسلے میں بیداری ہے انسان خدا کے ساتھ رابطے کے لئے اپنے آپ کو بیدار کرے، یہی سب سے ممکل اور اونچا مرتبہ ہے۔قرآن میں ارشاد ہوتا ہے:

وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله ... (9)

ترجمه: "اوران لو گوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلادیا۔"

پس پہ بیداری کے وہ درجات ہیں جنہیں حاصل کرکے انسان صحیح پیروکار دین بن سکتا ہے، بیداری کو علائے کرام نے انسان کے اسلامی، ایمانی، انفرادی اور اجتماعی سفر کی بنیاد اور سیر صحی قرار دیا ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ جو دین اسلام کا پیروکار اور فرمابر دار ہے وہ مسلم ہے اور انسان ، مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ فکری طور پر بیدار نہ ہو کیونکہ اسلام دین حق ہے اور ہر بات بغیر منطق نہیں کرتا، دین اسلام فکری اور عملی بیداری کی بات کرتا ہے اور سوئے ہوئے اذھان کو مکھی و مچھر سے تعبیر کرتا ہے۔ ایک آگاہ و بیدار مسلمان میں درج ذیل خصوصیات یائی جاتی ہیں:

- ده اسلام کی حقیقت کی گهری پیچان و معرفت رکھتا ہے۔
  - 2. دین پراس کاایمان منطقی بنیاد پر ہوتا ہے۔
- اسلام اس کے احساسات میں جگہ رکھتا ہے اور اس کے جذبات اسلامی اصولوں سے ہم آہنگ ہوں۔
  - اسلام اس کی عملی و ذاتی زندگی میں جلوہ گررہتا ہو۔

یمی وہ خصوصیات ہیں جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں اور اس کی بدولت انسان وسیع النظری سے چیزوں کو دیکھا ہے اور اجماعیت اور بھائی چارگی پرزور دیتا ہے، یہی وہ تصور ہے جو اسلام نے دیا جسے امت کہا گیااور رسول الٹھ آیٹے ملی طور پر کرکے دکھایا۔ رسول اکرم لٹھ ایٹی جو کہ سوئے ہوئے ذھنوں کو جگانے اور بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک اُمت بنانے آئے تھے، رسول الٹھ آیٹی کم حیات مبار کہ

میں بہت سی الیی مثالیں موجود ہیں جس سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ اللہ اللہ کی طرح بکھری انسانیت کو بیدار کرکے ایک اُمت بنایا۔ جس کی مثالیں درج ذیل ہیں:

# مسجد نبوی کی تغمیر

رسول اکرم النُّوَالِیَّلْ نے جمرت مدینہ کے بعدیہ ضرورت محسوس کی کہ ایک مسجد بنائی جائے جو مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا سینٹر اور نماز کے وقت جمع ہونے کی جگہ قرار پائے تاکہ دنیا کو علم ہو جائے کہ مسلمان ایک امت ہیں۔ رسول النُّوَالِیَّلِی نے مسلمانوں کی مدد سے مسجد تقمیر کی جس کا نام مسجد نبوی النُّوَالِیَّلِی رکھا گیا۔ ہجرت کے بعد آنخضرت النُّوالِیِّلِی کا یہ پہلا اجتماعی قدم تھا۔ رسول النُّوالِیَّلِی نے مدینے میں اجتماعیت پر زور دیا تاکہ مسلمانوں کو یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ ایک اُمت ہیں۔

مسجد صرف عبادت کے لئے مخصوص قرار نہیں دی بلکہ اتحاد و یگانگت کی مثال قائم کی جو کہ آج پوری دنیامیں نمونہ عمل ہے، مسجد میں اُمت کے مسائل اور ان کے سد باب کے اقدامات نیز مسلمانوں کے حالت زار ایک دوسر سے پر واضح ہو، چاہئے ملی سطچر ہو، معاشی سطچر یا ثقافتی سطچر۔

### ببلا اسلامی اساسی قانون

پغیبر النافی آپنی نے مدینے میں قیام کے بعد یہ ضرورت محسوس کی کہ لوگوں کی اجتماعی حالت کو منظم کریں یعنی مسلمانوں کو یہ احساس دلا یا جائے کہ وہ ایک اُمت ہیں۔ ہمیشہ بلند اہداف کو حاصل کرنے کے لئے انفرادیت کے ساتھ ساتھ اجتماعیت کی ضرورت ہوتی ہے۔اس وقت مدینے کی آبادی کی ترکیب غیر مناسب تھی عرب کے متعدد گروہ اس شہر میں آباد تھے اور ان میں سے ہر فرد دو بڑے قبائل اوس و خزرج میں سے کسی ایک سے تعلق رکھتا تھا۔ ہجرت مدینہ کے بعد اب مکہ کے مسلمان بھی بڑھ گئے تھے، اسی بناء پر پیغیبر النافی آپائی نے ایک پیان نامہ لکھوایا جسے اسلام میں پہلا اساسی قانون کا نام دیا گیا۔

اس قرار داد نے مدینے میں رہنے والے مختلف گروہوں کے حقوق معین کئے اور بیہ قانون شہری آبادی میں نظم وعدالت کو بر قرار رکھنے کا ضامن اور ہر طرح کے ہنگاہے اور اختلاف کے جنم لینے میں رکاوٹ بنا۔اس عہد نامے کے اہم نکات یہ ہیں :

- 1) مسلمان اور یہودی ایک امت ہیں۔ یہاں یہودی سے مراد بن عمر و بن عوف اور مدینہ کے تمام مقامی یہودی ہیں۔
  - 2) مسلمان اوریہودی اینے دین کی پیروی میں آزاد ہیں۔
- 3) قریش کے مہاجرین، اسلام سے قبل اپنی سابق رسم خون بہادین پر باقی رہیں گے۔ اگر ان کا کوئی فرد کسی کو قتل کرے یا اسیر ہو تو عدالت کے جذبے کے تحت سب مل کر اس کاخون بہادیں اور فدیہ دے کر آزاد کر ائیں۔

- 4) بنی عمرو بن عوف اور تمام دوسرے قبیلے بھی خون بہااور فدید کے سلسلے میں اسی طرح عمل کریں۔
- 5) کوئی پیر حق نہیں رکھتا کہ کسی کے غلام، فرزندیا خاندان کے کسی دوسرے فرد کو بغیراس کی اجازت کے پناہ دے۔
  - 6) اس عہد نامہ پر دستخط کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ سب مل کرشہر مدینہ کا د فاع کریں۔
    - 7) مدینه ایک مقدس شهر ہے اس میں ہر طرح کا خون خرابہ حرام ہوگا۔
- 8) اس عہد نامہ پر دستخط کرنے والوں میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تواس اختلاف کو دور کرنے والے محمد النافی آئی ہوں گے۔ (10) یہ یمان شہر کے امن کو بر قرار رکھنے میں موثر ثابت ہوا۔ اس معاہدے کی بدولت مسلمان ایک اجتماع کی صورت میں سامنے آئے۔

#### مواخات، أمت كااصل مقصود

یہ وہ اصل معاہدہ تھاجس نے اسلام کے اجتماعی اصول واساس یعنی 'اُمت' کو جنم دیا، دور جاہلیت سے نکال کر اور بیدار کرکے ایک اُمت بنایا تاکہ دین اسلام ایک طاقت کی طرح اُمجرے اور دین اسلام کا غلبہ دنیا کے ہر کونے میں ہو جائے۔

پیغیبر اقدس سی ایکی آپیم نے ان دو گروہوں کے در میان رشتہ اخوت وبرادری قائم کیااور مر مہاجر کو انصار میں سے کسی ایک کا بھائی بنایا اور حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا۔ بید عہدو پیان مہاجرین اور انصار کے در میان مزید اتحاد واتفاق کا باعث بنا۔ انصار نے پہلے سے زیادہ، مہاجرین کی مالی امداد کی اور مہاجرین نے ان کی کو ششوں کا شکریہ بھی ادا کیا جو بارگاہ پیغیبر الیم آلیم کی میں جیرت کا ماعث تھا۔

رسول اکرم لٹنٹالیک نے یہ واضح کردیا کہ قوم جغرافیائی حدود سے بنتی ہے جبکہ اُمت اعتقادی حدود میں بنتی ہے۔اُمت میں رنگ، نسل، قبیلہ، برادری نہیں ہوتا بلکہ امت کا دائرہ وہاں تک پہنچا ہے جہاں اعتقاد کے پیروکار موجود ہوں۔

# خطبه حجة الوداع' بيداريّ أمت 'كي بهترين مثال

ج اسلام کا ایک عبادی اور سیاسی رکن ہے۔ یہ ایک اجتماعی عبادت ہے جس کے ذریعے اُمت مسلمہ ایک مقام پر اپنے ہاتھ پر ظام کرتی ہے۔ رسول اکرم لٹائیالین جب ج کے حوالے سے آیات نازل ہوئیں تو آپ لٹائیالین مدینے اور اطراف کے مسلمانوں کے ساتھ ج کی طرف روانہ ہوئے اور آپ لٹائیالین نے حضرت ابراہیم علیہ اللام کے بتائے ہوئے حقیقی ج کو انجام دیا اور ج کے ارکان کی لوگوں کو تعلیم دی۔

پیغیبر اسلام الٹی آیٹی نے مناسک جج کے دوران روزِ عرفہ، عرفات کے میدان میں حاجیوں کے جم غفیر میں ایک بہت ہی اہم اور تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا اور ان باتوں کی بار بار تاکید اور وصیت فرمائی۔ رسول اقدس لٹی آیٹی نے فرمایا کہ:

اے لوگو! جب تک تم لوگ خداسے ملاقات نہ کرلوتم سب لوگوں کے خون،اموال ناموس اور آبر و بالکل اس مہینے اور اس دن کی حرمت کی طرح محترم ہیں اور ان میں سے کسی پر تجاوز کر ناحرام ہے۔

جابلیت میں بہائے جانے والے خون کابدلہ ، اسلام کے زمانہ میں نا قابل اجراء ہے اور رباحرام ہے۔

اسی طرح آپ ﷺ نے حرام مہینوں میں تبدیلی یاان کے مؤخر کرنے کاسبب کفر میں افراط کو قرار دیااور فرمایا کہ بیہ بھی آج کے بعد ممنوع پیر

عور توں کے حقوق کے متعلق وصیت فرمائی کہ:

"عور توں کے ساتھ نیک بر تاؤ کرو کیونکہ وہ تمہارے ہاتھوں میں خدا کی امانتیں ہیں اور قوانین الٰہی کے ذریعے تمہارے اوپر حلال ہوئی ہیں۔"

اس کے بعد فرمایا کہ:

" کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں نہ کسی کالے کو کسی گورے پر معیار ہو تووہ صرف تقویٰ ہے۔"

" حاضرین، غائبین تک میرایه پیغام پینچادیں که میرے بعد کوئی پیغیبر نہیں ہے اور تم مسلمانوں کے بعد کوئی اُمت نہ ہو گی۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے جاہلیت کی رسم ورواج اور عقائد کو بالکل کالعدم اور باطل قرار دے دیا۔" (11)

رسول اکرم سی این الیوں کے جہۃ الوداع میں دوبارہ اُمت کو بیدار کیا کہ دور جاہلیت کی ہر رسم باطل ہے تاکہ یہ بات مسلمانوں کے ذہنوں میں رائخ ہو جہ الوداع میں دوبارہ اُمت کو بیدار کیا کہ دور جاہلیت کی ہر رسم باطل ہے تاکہ یہ بات مسلمانوں کے ذہنوں میں اور الی خطبہ میں ہوجائے۔ رسول اکرم الی آئی آئی ہم جو لوگوں کی انفرادی واجتاعی زندگی کو تبدیل کرنے کے لئے آئے تھے اسی وجہ سے اپنے آخری خطبہ میں آئی سی خطبہ میں اور آپ لیٹی آئی ہم نے ان میں میں جو میں جامہ پہنایا۔ آپ لیٹی آئی ہم نے اللہ اور سیام میں داخل ہوجائیں۔ اوگوں کے ذہنوں کو تبدیل اور بیدار کیا تاکہ وہ صرف ایمان کا لبادہ نہ اوڑ ھیں بلکہ کلی طور پر اسلام میں داخل ہوجائیں۔

رسول النافی آپئی نے مسلمانوں کو ایک امت کی صورت میں ابھارا، بھائی چارگی قائم کی، ہر کسی کو تقوی کی ابھیت دی گئے۔ رسول النافی آپئی نے امت مسلمہ کو ہر دور کے لیے واضح پیغام دے دیا کہ تم مکہ کے ہو یا مدینے کے، یمن کے ہو یا افریقہ کے، یورپ کے ہو، مشرقی ہو یا مغربی خواہ کسی علاقے یا کسی قوم سے تعلق تمہاری پہچان نہ بنے بلکہ تمہاری پہچان خالص اسلام ہے یہی وہ پیغام ہے جو ذہنوں کو بیدار کرکے دیا گیا۔ لیکن عہد رسول النافی آپئی کے بعد امت مسلمہ کا رخ دور جاہلیت کی جانب گامزں ہوا۔ وہی معیارات جو قبل از اسلام سے جن کی نشاندہی رسول النافی آپئی نے انہ کی رسی جس کو تھام کر مول النافی آپئی نے اندی اللہ کی رسی جس کو تھام کر امت کا مرکزی نقطہ حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی جس کو تھام کر امت کو چیانا تھا اس کو چھوڑ دیا گیا۔

یمی وجہ ہے کہ رسول النظائی آئی کے بعد امت گروہوں میں تقسیم ہو گئ اور سب نے حبل اللہ میں سے دھاگے الگ الگ کرکے پکڑ لئے اور ہر گروہ یہ سمجھنے لگا کہ ہم کامیاب ہیں جبکہ کامیاب وہ ہے جو اصل حبل اللہ کو تھا ہے ہوئے ہیں۔ آج مسلمانوں کی ذلت کا سبب یہی ہے کہ وہ دھا گوں کو تھام کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی درست ست پر ہیں۔ امت مسلمہ سے حبل اللہ چھین کر ان کے در میان قومیت، علا قائیت، لسانیت، قبائلیت جیسی چیزیں ڈال دی گئی۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ متعصب قوم مسلمان ہیں۔ دین اسلام مسلمانوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ بیدار ہو جاؤاور امت بن جاؤ۔ رسول النہ ایکٹی نے مسلمانوں کو انفرادی فرائض سے بعد میں آگاہ کیا پہلے اجتماعی فرائض لو گول پر لا گو گئے۔

عصر حاضر بھی اسی امر کا متقاضی ہے کہ مسلمانوں میں بیداری کی لہر دوڑے اور تمام مسلمان ایک اُمت کی طرح دوبارہ ابھریں۔ استعاری قوتوں کی روز اول سے یہ سازش رہی ہے کہ کسی طرح اُمت مسلمہ کو غفلت میں مبتلار کھا جائے جس کے لئے استعاری طاقتیں مستقل مزاجی کے ساتھ سرگرم عمل رہتی ہیں۔ استعار اس بات کاخواہش مند ہے کہ امت مسلمہ میں بیداری کا سرے سے نام ونشان ختم کر دیا جائے۔ امام خمیلی جنہوں نے ایران میں شہنشاہیت کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ نے ۱۹۷۹ء میں الجزائر میں منعقدہ دنیا کی تحریک آزادی کی تنظیموں کے اجلاس میں پیغام دیا کہ

"اے دنیا بھرکے مسلمانواور اے کمزور واُٹھو،اے انسانوں کے ناپید سمندر اٹھواور موج کی شکل اپناوا پی اسلامی اور قومی عزت و و قار کاد فاع کرو۔" (12)

عالم اسلام میں بہت سیالیں ہتیاں گزری ہیں جنہوں نے عالم اسلام کو جنجوڑا، بیدار کیا کیونکہ امت مسلمہ کی بیداری لکڑی کے انبار میں آگ کاکام کر سکتی ہے۔عصر حاضر میں مسلمانوں کی بیداری بہت ضروری ہے اگر آج مسلمان بیدار نہ ہوئے توان کاحال بھی قوم بنی اسرائیل کی طرح ہوگا۔ دین اسلام ذہنوں کی تبدیلی کی بات کرتا ہے، رسول النی آلیلی نے لو گوں کے ذہنوں کو بیدار کیااور الی نظام قائم کیااور مرچیز کامعیار تقوی قرار دیا۔ آج بھی اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ اللی نظام رائج ہواور امت مسلمہ بیدار ہو جائے اور تاریخ میں اپنانام ایک بارپھر رقم کرے۔

## حواله جات

1\_ مولا ناابو فتح عزيزي، مفتاح اللغات، محمد حسين تاجران كتب، ص ١٢٣

2\_مولا ناسعد حسن يوسفي وغيره ،المنجد ، عربي ار دولفت ، دارالاشاعت ، ص ٦٢

3\_ ڈاکٹر علی شریعتی،امت اور امامت،مصباح القرآن ٹرسٹ، ۲۰۰۰، ص

4\_مولا ناسعد حسن يوسفي وغيره، المنجد، عربي ار دولغت، دارالا شاعت، ص ٨٥ س

ا\_نخ:۸۷

6-آیت الله ناصر مکارم شیر ازی و نگارش، تفسیر نمونه، مصباح اللغات، ۱۹۸۵هه، ج۳، ص ۸۹

7\_islamquest.net

8\_بقره: ۱۵۲

9\_حشر:19

10- بشام، ابو محمد عبد الملك بن سيرت البني ابن بشام، ج ا، ص ١٨ اداره اسلاميات، ١٩٩٥، ص: ١٠٥

11 ـ شاه مصباح الدين، سيرت احمد مجتبي، ج ٣، پاکتان اسٹيٹ آئل کمپني، ص ١٨١ ـ ١٨٨

12 - محمد علی تسخیری، امام خمینی اور اسلامی بیداری، اداره ترجمه واشاعت، ۱۳۱۵هه، ص ۲۴